

مؤلف رازول کو ہستانی

# أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده أمّ سلمه رضى الله عنها (كوستانى شنازبان مين)

اصل نُوم "بند" بنتِ ابو أُميّه بن مُغيره ـ ييْسو توميْ كُنيت توموْ مُجِهِنُو پُچ "سلمه" نُومِجيْ "أُمّ سلمه" چهوريگِس ـ أُمّ سلمه رضى الله عنها اعْ مالے نُوم "ابو أُميّه بن مُغيره" آن اجيْئے نُوم "عاتكه" سؤ ـ

پائدُخ: ییْٹے پائدُخ 596 عیسوی دہ آں وفات: 681 عیسوی دہ بِلِس۔

مالے شجرہ: بند بنتِ ابو أميّه سهيل بن مُغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ـ

اجیْئے شجرہ: عاتکہ بنتِ عامر بن ربیعہ بن مالک بن جذیمہ بن علقمہ بن جذل الطعان ابن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

مُتی نسب: سیرت نگار ابن ہشام سہ رزانو چہ حضرت اُم سلمہ ﷺ ابوجہل بن ہشام اے پچے دیسی، دُوموگو پِچے پُچ خالد بن ولیدُس۔ اُمِّ سلمہ ﷺ اے مُعِجهنو خوان عبدالله بن اسد کهاں پتو سیّدنا ابو سلمہ ﷺ نُومِجی مشہُور بِلُس، اُم سلمہ ﷺ اے اُسکُون پِچے پُچ، نبی علیہ السلام اے پہپیا گہ چِچپیلو اِل عبدالمُطّلِب اے دی حضرت برّہ اے پُچُس۔

اسلام اثون: حضرت أمّ سلمه و گه سینے خوان ابو سلمه و بن عبدالاسد مخزومی بیدہاں حضور صلی الله علیه وسلم ائے بعثت ائے اول وخ دہ مکّه ده اسلام اٹیگاس آن کُفارو سختی تبیؤ بوجنس۔

ہجرت حبشہ: مكّہ شريف ائے مُشركِينو سختِيوجيْ ابوم بوئے اُمِّ سلمہ ﷺ گہ سہ سے خوان مُتہ مسلمان گہ حضرت جعفر ؓ بن ابی طالب سے ساتی حبشہ ئُر ہجرت تھيگہ اللہ سيرت نگار ابن ہشام ؓ سہ رزانو چہ سہ سیْ مسلمانو حبشہ دہ داخل بون، نجاشی باچھا ائے مداڇھیْ بون گہ مِشٹیْ سلک تھونے بُٹیْ قصہ اُمِّ سلمہ ﷺ جیْ روایت تھے تومیْ کتاب دہ لِکَاؤن اُ۔

ہجرت مدینہ: کھاں وخ دہ حضور صلی الله علیہ وسلم ای مسلمانوڑ مدینہ شریف اے طرفز ہجرت تھونے حکم تھیگہ تو ابو سلمہ الحجی ہجرت تھے مدینہ شریف روان بوجاسو، تومی جمات گہ پُچ سلمہ تیار تھے اُخِجی بکھرریے روان بون دہ بنو مُغیرہ قبیلہ اے جگا آیی ابو سلمہ اللہ اے ہتجی اُخے مُلُونی رَس تھے ہرِی حضرت اُم سلمہ اللہ علیہ شریفر بوجونِجی رٹے رجیگہ بیس تومی دی سس مدینہ شریفر نہ پھتوٹس، آس مجی بنو عبدالاسد قبیلہ اے جک گہ اُچھتہ، سیٹا ابو سملہ اُنے کے کسپ تھے ہُون تھے بنو مُغیرہ قبیلہ اے جگوڑ رجیگہ خھوس تومی دی سس ہرہ مگر بیس تومو بال خھو سے نہ پھتوٹس۔ آتھ حضرت اُم سلمہ گی سس ہرہ مگر بیس تومو بال خھو سے نہ پھتوٹس۔ آتھ حضرت اُم سلمہ گی سہ سے پُچ سلمہ گہ خوان ابو سلمہ چوبٹہ چھیلل۔ ابو سلمہ کے حیریان بِلو، اخر کلمہ رزِی اکلو مدینہ شریف اے طرفز روان بِلو، آن جمات گہ پُچ رٹجی مکہ دہ پھت بِلہ۔

ابن ہشام سیرہ النبویہ، جلد1،ص:334\_ <sup>2</sup>

خوان گم پُچے غم: حضرت أمّ سلمہ ﷺ ہر چھک لوشکِجیْ اُتِھی "ابطے" مقام دہ آیی بیلاڑ بُجَیش تومو پُچ گہ خوان پتو رِیؤ بوجاسیْ۔ مجی کالوْ سر گِیاؤ۔ آس مجی بنو مُغیرہ اے مُشاکیْ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ آ حال دہ پشِی تومیْ قوم مجبور تھاؤ چہ سیْس حضرت اُمّ سلمہ ﷺ مدینہ شریفَر بوجون پھتین، آتھ بنو عبدالاسد اے جگا گہ سہ سے پُچ سلمہ اٹے پلیگہ، آل حضرت اُمّ سلمہ ﷺ توموْ پُچ گیْ اکلیْ مدینہ شریفَے طرفر روان بِلیْ د۔

محد جی قباء بجیش سفر: مدینه شریفر ہجرت تھونے وخ دہ حضرت اُمّ سلمہ واللہ تومو پُچ سلمہ مُونی تھے اُخِجیْ روان بِلیْ۔ "تنعیم" مقام دہ اُچَھتیْ تو مکّہ شریف اے ایک مُشرک سردار گہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بِلوش تھی مُشا، بیت اللہ شریف اے کُنجِیو راکھا عثمان بن طلحہ ای حضرت اُمّ سلمہ واللہ سُریف کھوجاؤ: "وو ابو اُمیّہ اے دِی! کُدیر بوجنت؟"۔ سہ سو رجیگی: "مدینه شریفر"۔ ییسی کھوجاؤ: "ساتی کوئے ہنو یا؟"۔ ییہ سو رجیگی: "خودئی گہ آ بال ہنو"۔ عثمان بن طلحہ ای رجاؤ: "آ نہ بوبانی چہ شھو اکلی بوئے مدینه شریفر بوجت"۔ آ رزِی عثمان بن طلحہ ای تومو اُخِجیٰ بکھرریے مدینه شریف اُخے مُلُونی پِیاؤ آن سیٹو (مان گہ پُچ) تومو اُخِجیٰ بکھرریے مدینه شریف اُخے طرفر روان بِلوْ۔ پون دہ شُو دون دہ اُخ سُمِجیْ بَیَے اکے مُٹھو کے چھیجڑ بوجاسو، آن حضرت اُمّ سلمہ واللہ کھری وزی شُو تِھیسیْ۔ روان بون بون بون دہ اُخ سُمِجیْ بَیَے اکے مُٹھو کے

ابن ہشام سیرہ النبویہ ، جلد 1،ص: 469۔ 3

دہ کجاوہ بِدَے اکے رَّس بوئے چوکیسو، اُمِّ سلمہﷺ اُخِجیْ بیٹیْ توْ مُلُونْیْ پیرے روان بیسوْ۔

حضرت أمّ سلمہ ﷺ سہ رزانی ادَو كمِين گہ ہگُریْ خُوئيں منُوڙوْ موْں كرہ گہ للہ پشيسَن مدينہ جیْ دُور قباء بسِيتَر اُجِهی رجاؤ: "چے خهوْ توموْ خوانِدیْ بوج، سہ اج دی مُقِيمُن آتهہ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ توموْ مُشادیْ گیئی آں عثمان بن طلحہ مرک بوئے مكّہ شريفَرُ روان بِلوْ -

نکاح: حضور صلی الله علیه وسلم ائ عقد ده آیونِجیْ مُڇهو سیٹے زہانل ابو سلمہ بن عبدالاسد مخزومی سے بِلِس۔ ابو سلمہ بن عبدالاسد مخزومی سے حضور صلی الله علیه و سلم ائ چِچپِیلوْ الله اسلوْء حضرت اُمّ سلمہ الله علیه و سلم ائ چِچپِیلوْ الله اسلوْء حضرت اُمّ سلمہ الله عورت بول ابو سلمہ ان عبدالاسد ہجرتے چرموگوْ کال جنگ احد ده جوبل بوئے وفات بلوْء ابو سلمہ ان وفات ائ وخ ده حضرت اُمّ سلمہ اُله اُمید کی تاسیْء عدّت اے مُداجیْ پتو، مُڇهو حضرت ابوبکر صدیق آن پتو حضرت عمر ای حضرت اُمّ سلمہ الله الله خرگن تهیگہ مگر حضرت اُمّ سلمہ الله الله الله الله الله علی الله الله علی الله علی السلام ائ سِعنی (پیغام) کی حضرت اُمّ سلمہ الله او رجیگیْ: "می اپہا عُذرِن، موْن سے می عیال گہ ہنہ، می عُمر گہ بسکُن"۔ حضرت سخ غیُورنِس، موْن سے می عیال گہ ہنہ، می عُمر گہ بسکُن"۔ حضرت

\_

صحیح بخاری۔ 4

عمر ﷺ ای رجاؤ: "نبی علیہ السلام ای آ تمام عُذری منیگان، چیئے جو عُذر پھتبلُن؟"۔

تے حضرت اُمّ سلمہ ﷺ او توموْ پُچ عُمرٌ کُر رجیگیْ اُتِھیو حضور صلی الله علیہ وسلم سے می نکاح تھیے و ۔ آتھ شوال، 4 ہجری پتنہ دیزوڑ حضور ﷺ گہ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ اُئے نکاح بِلوْ۔ نبی علیہ السلام ایْ سیٹوڑ دُو میچنہ، ایک کاؤری، چومے ایک اُنو پلیگہ، اج آ سامان ایکِنیْ جماتوڑ گہ دیگاس ۔

#### مناقب امُّ المُؤمنيِن حضرت أمّ سلمه ولللهُ

سنن نسائی،ص:511\_ <sup>5</sup>

منداحد، جلد 6،ص:295\_ <sup>6</sup>

صيح بخاري، جلد 2،ص:730 <sup>- 7</sup>

"حضرت اُمّ سلمہ ﷺ ای سیان تِهینی چہ رسول الله ﷺ ای سیٹو سے نکاح تھونِجی پتو سیٹو دی چے دیزی بیٹہ آن تے رجیگہ: خھے اہمیت گہ چِن توموْ خوان اے نظر دہ کرہ گہ کم نہ بِلِن، اگر خھوْ لُکھینَت توْ موْن خھودی ایک جمعہ بُجَیش بہت ایک جمعہ بُجَیش تیام تھم آن اگر موْن خھودی ایک جمعہ بُجَیش بہت بِلُس توْ تے موْس تومیْ تمام ازواج دی ایک ایک جمعہ بہت بوس "المام مسلم)

عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أُنْبِئُتُ: أَنَّ جِبْرِيُلَ عليه السلام أَيَّ النَّبِيَّ عُلِّقُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَخَعَلَ يُحَرِّثُ ثُمَّ قَالَ. قَالَ: قَالَتُ: هَنَا فَجَعَلَ يُحَرِّثُ ثُمَّ قَالَ. قَالَ: قَالَتُ: هَنَا دَجَعَلَ يُحَرِّثُ ثُمَّ قَالَ. قَالَ: قَالَتُ: هَنَا دِخْيَةُ. قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: ايُمُ اللهِ! مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيّاهُ، حَتَّى سَبِغْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ عُلِيَّةً يُخْبِرُ دِخْيَةً. قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: ايُمُ اللهِ! مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيّاهُ، حَتَّى سَبِغْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ عُلِيَّةً يُخْبَرُ عَنْمَانَ: مِنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ. عَنْ مَانَ عَنْ جَبْرِيْلُ أَوْ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِثَنْ سَبِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ.

"ابو عثمان سہ بیان تِهینوْ چہ موْڑ رزجِلیْ چہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چوٹ نبی علیہ السلام ای بارگاہ دہ حاضر بِلوْ توْ اُمّ سلمہؓ، نبی علیہ السلام ای کهن دہ موجودِس، (جبرائیلؓ) موڑیْ تھے گیئے، نبی علیہ السلام ای حضرت امّ سلمہؓ جی کھوجیگہ: آئے کوئے سوْ؟ سیٹا (امّ سلمہؓ) جواب

مسیح مسلم، کتاب رضاعت کابیان، باب: بتول اور شادی شده عورت کو بعد از شادی شو ہر کے ساتھ رہنا، 2/1083 مدیث: 1460 امام ابو داؤد، مسین ابو داؤد، کتاب الزکاح، باب: دوشیزہ کی حالت، 2/240 مدیث: 2122 ؛ ابن حبان میخ ابن حبان، 10/10، صدیث: 4210؛ داری، -240 مدیث: 2102 مدیث: 2210 مدیث:

دیگہ چہ دحیہ کلبی ، ام سلمہ سہ رزانن خود سگان موں سیٹو دحیہ کلبی گٹیسس، مگر موں شُٹِلِس چہ نبی علیہ السلام ای تومو خطبہ دہ رجیگہ سہ حضرت جبرائیل اُس، جوک گہ نبی علیہ السلام ای رجیگہ۔ معمر ائے مالس بیان تھینو چہ موں ابو عثمان جی کھوجاس چہ تھو آ جیئے جی شُٹِلوْنوئے تو سہ سی رجاؤ اسامہ بن زید جی "''۔ (متفق علیہ)

عَنْ أُمِّ سَكَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيْ اللهُ عَنْ اللهِ طَلِيْ اللهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَوتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتُ:

عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِالسَّدَّةِ، فَقَالَ: تَنَحِّى لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي فَتَنَحَّتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَخَلَ عَلِيًّ، وَ
فَاطِمَةُ بِالسَّدَّ، وَ حَسَنٌ، وَ حُسَيُنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِةٍ وَ أَخْذَ عَلِيًا بِإِخْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِللهِ وَ أَخْذَ عَلَيْهِمْ خَبِيْصَةً سَوْدَاءَ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ، فَاطِمَةَ بِالْيَدِ اللهُ خُرِي فَضَمَّهَا إِللهِ وَ قَبَّلَهُمَا وَ أَخْدَتَ عَلَيْهِمْ خَبِيْصَةً سَوْدَاءَ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ، وَاللهُ وَ اللهُ مَا وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

" حضرت أمّ سلمہ ﷺ سہ بیان تِهینیْ چہ حضور ﷺ ایک چهک سیٹے گورّہ بیٹاس، آس مجیْ خادم آلوْ، آیی عرض تھاؤ: حضرت علی گہ حضرت فاطمہ دَرِدیْ چوکان، نبی علیہ السلام ایْ ارشاد تھیگہ: می کِرِیا می گورّے جگو پودِجیْ پیر بوئے چوکِیا (یعنی سیٹو بیل اجازاجی آیون پھتہ)، تے سہ خادم گورّے ایک کوٹ دہ چوکِلوْ، حضرت علیؓ گہ حضرت فاطمہؓ گہ حسنین کریمین رضی اللہ عنهم اڑوڑ تشریف اٹیگہ۔ نبی علیہ السلام ایْ تومہ پوچہ مونیٰ دہ بدیگہ آن توموْ ایک ہت مبارک حضرت علیؓ جیْ بدے اکو

\_

صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، 3/ 1330، حديث: 3435؛ كتاب: فضائل القرآن، باب: كيف نزول الوحى، 4/ صحيح بخارى، كتاب الفضائل الصحابه، باب: فضائل حضرت ام سلمه، 4/ 1906، حديث: 2451؛ بزار، المسند، 7/ 55، حديث: 2602، حديث: 2452

سے ایلریگہ آن دوموگو ہت مبارک حضرت فاطمہ جی بدیگہ آن سیٹو گہ تومی طرفر ایلریگہ، بیدہوجی بوشی دیگہ آن تے سیٹوجی تومی کِٹی خادر خور تھے رجیگہ: وو الله! تھوئے طرفر نہ کہ ہگارے طرفر، موں گہ می اہل بیت، حضرت اُم سلمہ شی سہ رزانی: موں نبی علیہ السلام اور جنی کو تھے عرض تھیس: آن موں گہ یا رسول الله! ، حضور شی ای ارشاد تھیگہ اوں تُو گہ"۔ (ابن ابی شیبہ)

ساچهوْ: کهاں وخ ده کربلا ده حضرت امام حسین گه سه سے اوروئے گه اقربا شهید بِله توْ حضرت اُمّ سلمه اُله او ایک ساچهوْ ده حضور کی پشیگی ساچهوْ ده حضور صلی الله علیه وسلم اے شِش گه دئی مبارک سُملِتِس کهوجیگیْ: "یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! کدانت؟"، نبی علیه السلام ای رجیگه: "حسین اے مقتلِجیْ مرک بوئے آلوْنُس" حضرت اُمّ سلمه کی چیل بِلیْ تو اچِهیؤجیْ انْچهه بوجنس ال سیٹو قتل تهے، حسین دلیل نکهتیْ: "اہل عراقو حسین قتل تهیگه، خودیس سیٹو قتل تهے، حسین دلیل تهیگه خودیس سیٹو جی لعنت تهر 21"۔

صحیح ترم**ن**ی،ص:224 - <sup>11</sup>

مند احمه - جلد 6،ص: 98 - <sup>12</sup>

ابو ہریرہ ﷺ کہ ابن عباس ﷺ اکے علمے دریابَس مگر پھری کہ حضرت اُم سلمہ ﷺ اے فیضِجی مستغنی ناس 14 تابعین کرام سگہ سیٹوجی فیض حاصل تھینس۔ مروان بن حکم سہ سیٹوجی مسائل کھوجِیسو آن رزاسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ازواجو بون مجی بیس مُتُجی کیہ کھوجون 15

محربن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 6، ص: 317-

منداحد، جلد 6،ص: 312 - <sup>14</sup>

منداحد، جلد 6،ص:317\_ <sup>15</sup>

عسقلانی الصابه، جلد 8، ص: 241 \_ 16

حضرت أُمّ سلمہ ر اللہ ایک خاصیات آگہ کلیجانی چہ اسہ عموماً متفق علیہ نی۔

احادیث: حبشہ ائے نجاشی باچھا ائے دربار دہ قُریش سفیری گہ مسلمانو مجی حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ ائے کچاک گہ مناظرہ یا مؤش کال بِلُس اسہ بُٹی احادیت حضرت اُمِّ سلمہ اللہ عن منقُولِن۔

منقول احادیث: حضرت أمّ سلمه وسطح جی 378 احادیث منقولِن کهاں مسند أمّ سلمه وسطح ده ٹول تِهیلیانی <sup>17</sup>۔ ییٹوجی منقُول 29 احادیث بخاری شریف گه مسلم شریف دانی۔

چند صحابو نُومى كهائيتًا حضرت أمّ سلمه والله علم حديث حاصل تهيكه:

عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامه بن زید، بند بنتِ حارث فراسیه، صفیه بنتِ شیبه، عمر، زینب (اولاد ام سلمه)، مصعب بن عبد الله (برادر زاده)، (نبهان) غلام مکاتب، عبد الله بن رافع، نافع، شعبه، پسر شعبه، ابو بکر، خیره والدهٔ حسن بصری، سلیمان بن یسار، ابو عثمان نهدی، حمید، ابو سلمه، سعید بن مسیب، ابو وائل، صفیه بنتِ محصی، شعبی، عبد الرحمان، ابن حارث بن بشام، عکرمه، ابو بکر بن عبد الرحمان، عثمان بن

-

احمد بن نبل، مسند خنبل، جلد 6، ص: 324،289 - <sup>17</sup>

عبد الله ابن موہب، عروه بن زبیر، کریب مولیٰ ابن عباس، قبیصہ بن زویب، نافع مولیٰ ابن عمر یعلیٰ بن مالک۔

اخلاق گه خُوئیں: حضرت أمّ سلمہ ﷺ اعْ زاہدانہ جودُن لگِتِهس۔ ایک چوٹ شک دہ ایک ہار بونیگی کھانس دہ سون گه ٹلُس۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ہار پشِی کھوش نہ بِلہ، آگی سیْسو ہار پھوٹے پھل تھیگی <sup>18</sup>۔ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ ہر موز دو شُمبہ، پاشُمبہ گه جمعہ چھک روزہ بیاسی <sup>19</sup>۔ سیٹے مُجِھنو خوانے آؤلات سیٹو سے ساتِس آن حضرت اُمّ سلمہ ﷺ مہ بلکی مِشٹی پرورش تِھیسی <sup>20</sup>۔

امر بالمعروف گہ نہی عن المنکر ائے سخ پابندِس، نمازے وخ دہ کوئے امرَوجی تغیّر گہ تبدل تھیگہ یعنی مستحب وخ پھتیگہ تو اُمّ سلمہ ﷺ سہ سیٹوڑ تبنبیہ تھے رزاسی حضور ﷺ سہ پیشی (نماز) جِنیْ تھینس آں مجھوْس مزگرے نماز جنیْ تھینَت 21۔

ایک چوٹ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ، حضور صلی الله علیہ وسلم اے کِهن دہ بیٹِس، حضرت جبرائیل علیہ السلام آلہ آن (حضورﷺ سے) موڑی تِهیؤ گیئے، سیٹے بوجونِجی پتو حضور صلی الله علیہ وسلم ای کھوجیگہ: "بیٹو

امام احمد بن تغنبل، مند احمد ، حبلد 6،ص: 323،319 - <sup>18</sup>

امام احمد بن نبل، مند احمر ، جلد 6،ص: 389\_ <sup>19</sup>

صیح بخاری، جلد 1،ص:1198 <sup>20</sup>

مام احمد بن منبل، منداحمه ، جلد 6،ص: 289\_ <sup>21</sup>

سِینسَت یا؟"۔ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ او رجیگئ: "دحیہ کلبی سؤ"۔ کرہ ییْسو آ واقعہ مُتہ جگوڑ بیان تھیگئ تو تے معلوم بِلیْ چہ سہ حضرت جبرائیل علیہ السلامُس 22۔

آؤلات: حضرت أمّ سلمه الله الله عليه وسلم الله عليه سر نكاح حضرت حمزه الله علي على الله عليه وطرت على الله عليه وطرت على الله عليه الله عليه الله عليه الله على ال

جهاد: حضور صلی الله علیه وسلم ائے جُودُن ده مختلف غزوات مجی حضرت اُمّ سلمه الله ائے شرکتو روایت ہشینی عزوه خیبر، غزوه خندق، غزوه مُریسیع، فتح مکّه گه غزوه حنین ده حضرت اُمّ سلمه الله حضور علی سے ساتِس 23 منوات ده مدَئی ده ووئی اللہ جوبلوڑ دی گه سیٹے پرہاروجی پیئے بدیسی۔

\_

صيح مسلم، جلد 2،ص: 241\_ <sup>22</sup>

واقدى،المغازى، جلد2،ص:467\_ 23

(وو جک) لفظ نِکھتو تو لئی جِنیْ گیْ توموْ شُش گڑے چوکِلیْ آں چوکِیؤ تام خطبہ کوْنْ دیگیْ <sup>24</sup>۔

بیعت اے رزنی: حضرت امام حسن ﷺ ائے حضرت معاویہ ﷺ سے صلح جی پتو حضرت اُمّ سلمہ ﷺ او توموْ ژبُو گہ جابر بن عبدالله انصاری ﷺ ئڑ رجیگیْ توموْ تن رچھونَڑ معاویہ ﷺ ائے بیعت تِھیا۔

احد بن عنبل، مند احد ، جلد 6، ص: 301\_ <sup>24</sup>

زر قانی، جلد 3،ص:276 <sup>25</sup>

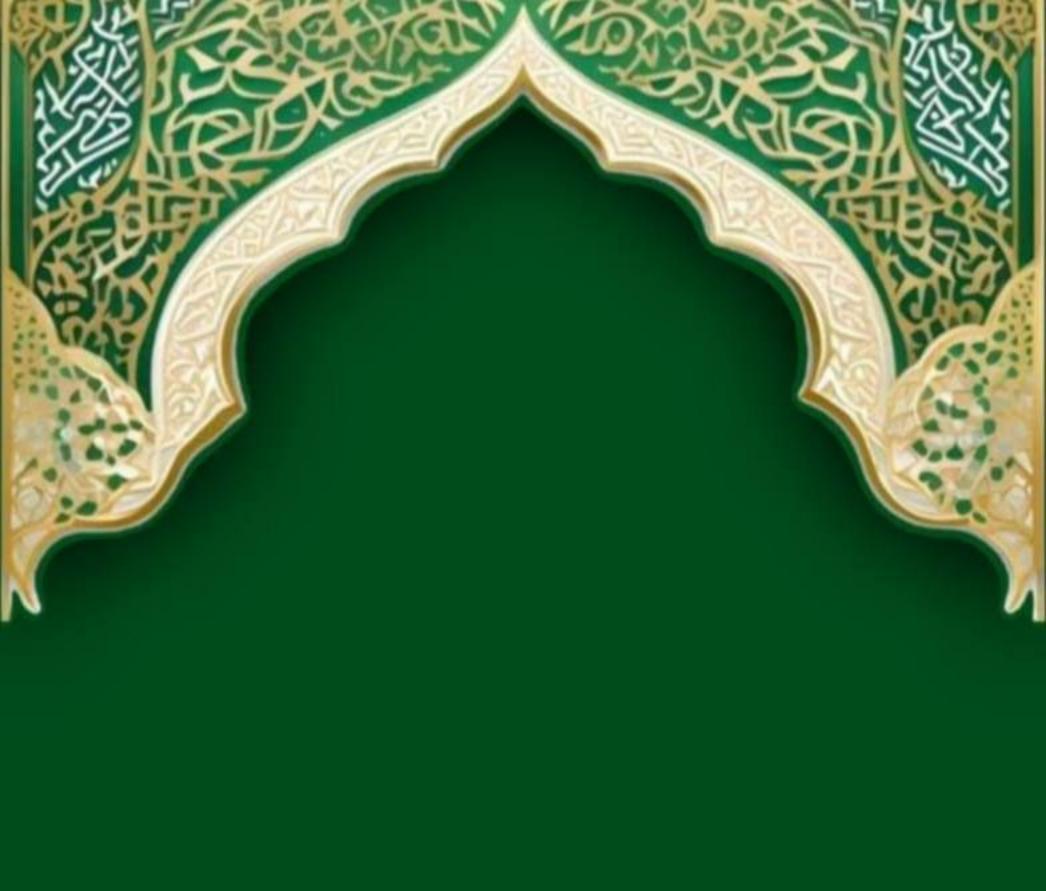